## المحروا والمراجع المراجع المرا

ازقلم: حضرت مولانا مين احمد تي دراك تائيدو واشي: علاعطاء الدُحنيف بوديان درك من حضرت مولانا مين احمد في دراك م شائع شده: ما بنام "جيق" لا بهور (جون ١٩٥٨ء)

# والقويرة الصويرة ويسرارك

ازقلم مولانامطلوب الرمن زوى بكراى شائع شده الفرقال كهنؤ (سمبرائة ير١٩٩١ء)



جمع وتدوين: محرفته رحارت

عارت بيلي كينز

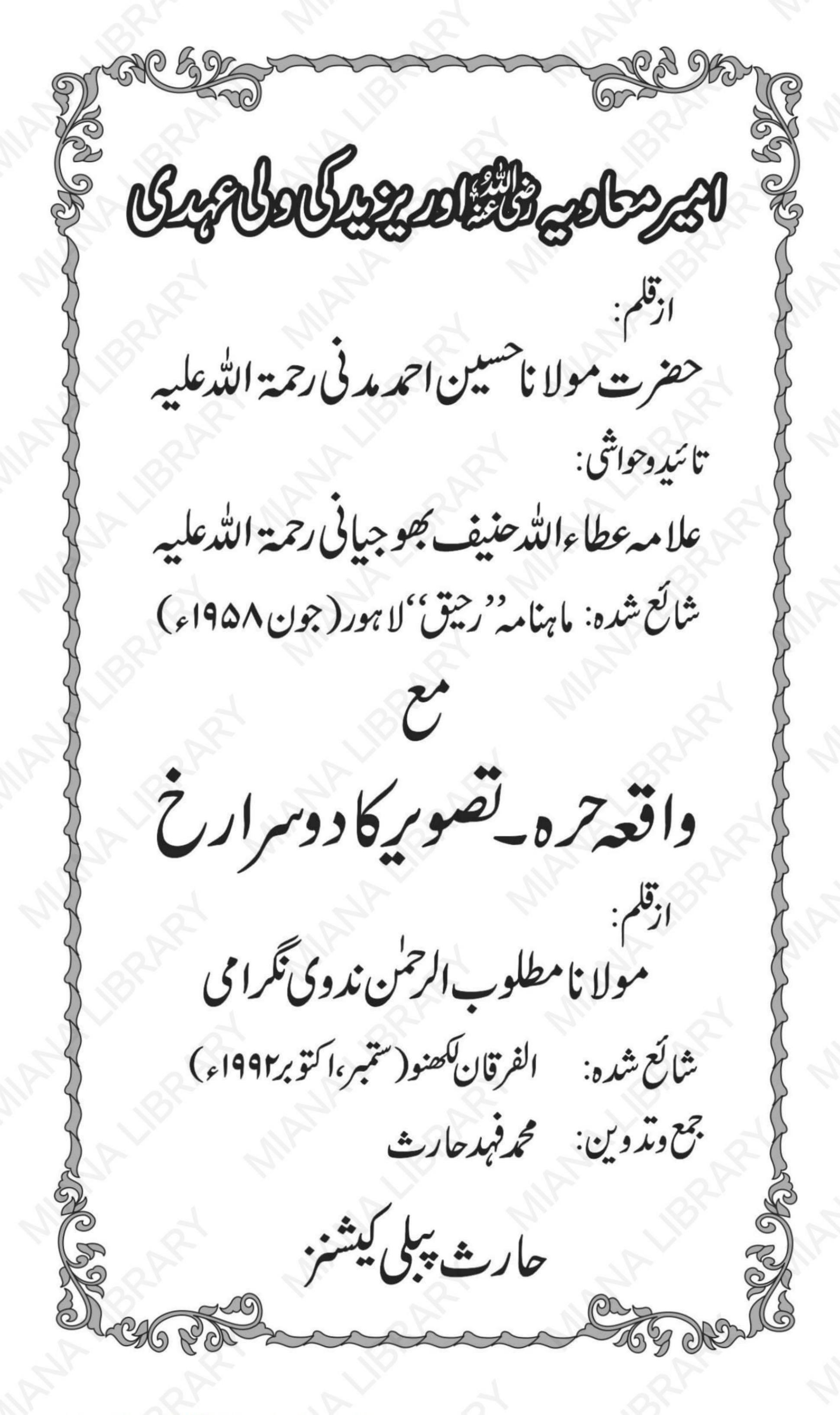



شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے

## عرض ناشر کی

زیر نظر رسالہ دراصل دومضامین کا مجموعہ ہے جو کہ ماضی قریب کے دوجلیل القدرعلماء کے قلم سے وجود میں آئے تھے۔ پہلامضمون شیخ الاسلام مولا ناحسین احمہ مدنی کی نگارشات پرمشمل ہے جو کہ ایک سائل کا استفسار کہ'' حضرت امیر معاویہ ڈگائیڈ کا یہ فعل کیا غیرمستحسن نہیں کہ انہوں نے برید جیسے فاسق و فاجر کو خلافت کے لئے نامز د فرمایا'' کے جواب کے طور پر آپ نے رقم کیا تھا۔

یہ مضمون مولا ناحسین احمد مدنی کے مجموعہ مکتوبات کی جلداول میں شائع ہو چکا ہے۔ تا ہم شیخ الحدیث علا مہ عطاء اللہ حنیف بھو جیانی ڈٹرللٹۂ نے اپنے زیرِ ا دارت نکلنے والے مجلّہ رحیق جون ۱۹۵۸ء کی اشاعت میں اس مضمون کی افا دیت کے پیشِ نظراس کومخضر تعلیقات وحواشی کے ساتھ دوبارہ شائع کیا۔

اس مضمون پر علامہ عطاء اللہ حنیف بھو جیانی رشلتے کے حواثی نے سونے پر سہا گہ کا کام کیا ہے اور مضمون کے ساتھ ان حواثی کے مطالعہ سے بزید بن معاویہ کی ولا یتِ عہد سے متعلق خارزار و پیچیدہ مبحث نہایت آسانی سے قاری کے ذہن میں پیدا ہونے والے شبہات کا از الہ کر دیتا ہے۔ سواسی سبب ہم نے مناسب سمجھا کہ اس مضمون کو جدید کمپیوٹر ائز ڈ کمپوزنگ کرواکر از سرِ نو شائع کیا جائے تا کہ اس سلسلے میں وارد ہونے والے ہر طرح کے شکوک کا از الہ ہوسکے جن کو بنیا دبنا کر بعض کم علم و کج فہم حضرات سیدنا معاویہ رائٹ اور ان کے فرزند جناب بن ید بن معاویہ رشائش کی جناب میں سوءاد بی کے مرتکب ہوتے ہیں۔

یہاں یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ علامہ عطاء اللہ حنیف بھو جیانی رٹماللہ جیسی علم دوست شخصیت نے بلا امتیا نے مسلک ہر عالم کی تحریروں سے ناصرف استفادہ کیا بلکہ اپنے خرچ پر اہم علمی کا موں کی بازیا فتی کی سعی بھی کرتے رہے۔ مجلہ رحیق بھی ان کی اس علم دوستی کی ایک مثال تھا، جس کا اجراء اکتوبر ۱۹۵۱ء میں کیا گیا۔ جس کا مقصد خصرف علم دوستی کی ایک مثال تھا، جس کا اجراء اکتوبر ۱۹۵۱ء میں کیا گیا۔ جس کا مقصد خصر ف اسلام کی تبلیغ واشاعت تھی بلکہ اسلام اور اہل اسلام پر حملوں کی علمی اور سنجیدہ طریقوں اسلام کی تبلیغ واشاعت بھی اس کے اہم مقاصد میں شامل رہا۔ دینی صحافی حلقوں میں ما ہنامہ "درجیق" کا بڑا خیر مقدم کیا گیا۔ لیکن یہ مجلہ صرف تین سال جاری رہا ہے اور مالی مشکلات کی وجہ سے جولائی ۱۹۵۹ء کے بعد اس کی اشاعت موقوف کر دی گئی۔

جبکہ دوسرامضمون جلیل القدر عالم ومصنف مولا نا مطلوب الرحمٰن ندوی نگرامی کے قلم سے ہے جو کہ آج سے نصف صدی سے زائد عرصہ قبل مولا نا مناظر احسن گیلانی مرحوم کے بنو امیہ کے حوالہ سے ایک تنقیدی مقالہ کے جواب میں '' نصویر کا دوسرا رخ'' کے عنوان سے رقم کیا گیا تھا۔ یہ مضمون بھی اپنے مدلل مندرجات اور آسان فہم طرزِ استدلال کے سبب خاصے کی تحریر ہے جو کہ واقعہ حرہ سے متعلق کئی اہم گوشوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ مضمون بذا ''الفرقان ۔لکھنؤ کے ستبر واکتو بر ۱۹۹۲ء'' کے شارے میں دوبارہ شاکع کیا گیا تھا۔ ہمارے اس رسالے میں اس مضمون کا ماخذ شارے میں دوبارہ شاکع کیا گیا تھا۔ ہمارے اس رسالے میں اس مضمون کا ماخذ

ہم امید کرتے ہیں کہ قارئین ان دونوں مضامین کے مندرجات کوقرنِ اول کے اس کے مندرجات کوقرنِ اول کے ان پیچیدہ تاریخی حالات کے سمجھنے میں معاون پائیں گے اور ان مضامین کی ازسرنو اشاعت سے کئی ذہنوں کے اشکالات رفع ہو نگے۔

اس رسالے کی اشاعت کے سلسلے میں سب سے اول اس اللہ عزوجل کے حضور شکرگز ارہوں کہ اس مالک نے اس احقر کو اس قابل بنایا کہ وہ بیرکام کر سکے۔اگر اس

#### 

کی مدد شاملِ حال نہ ہوتو کوئی کا ممکن نہیں ۔اسی کے کرم سے بیہ کا م ہوسکا ہے اور اس کا م کی ہرا چھائی صرف اسی ذاتِ باری تعالیٰ کے سبب سے ہے۔

اس ما لک گُل کے شکریہ کے بعدا پنے عزیز دوست محترم راشد جمال ،محمہ صہیب نذیراور بلال احمدراؤ کاشکریہ ادا کروں گا کہ ان کے تعاون کے بغیریہ کام پایئ<sup>کم</sup>یل کو پہنچنا ناممکن تھا۔ ان کی ہمت اور ساتھ رہا کہ بیر کام ہوسکا۔ اللہ اس دوستی اور ساتھ کو ہمیشہ بنائے رکھے۔

اسی طرح اس رسالے کی اشاعت میں اور بھی چندا حباب کی خصوصی مدد شاملِ حال رہی لیکن کیا کروں ان کی درویشانہ صفت کا کہ انہوں نے اپنے ناموں کا تذکرہ کرنے سے سختی سے منع کررکھا ہے، اسی لئے ان کا نام لئے بغیر ہی ان کی جناب میں ہدیۂ تشکر پیش کرتا ہوں۔

ساتھ ہم محتر م جناب حافظ عمران حفظہ اللہ اور اور ان کی زوجہ محتر مہ حفظہ اللہ کے نہایت ممنون ہیں کہ انہوں نے نہایت وقتِ نظری سے نہ صرف ان مضامین کی پروف ریڈ نگ کی بلکہ ہاتھ کی کتابت والے ان مضامین کوسخت محنت اور نہایت کم وقت میں جدید کم بیوٹر ائز ڈ کمپوڑ نگ کے بلکہ ہاتھ کی کتابت والے ان مضامین کوسخت محنت اور نہایت کم وقت میں جدید کمپیوٹر ائز ڈ کمپوڑ نگ کے قالب میں ڈ ھالا۔ اس کے لئے ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں۔
کسی بھی کا م میں کمال صرف اس ذات بے ہمتا کو ہی سزاوار ہے ، مخلوق کا کا م تو غلطیوں سے پُر ہوتا ہے۔ پھر بھی اپنے تیکن پوری کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں کوئی غلطی کوئی کمی نہ رہ جائے ، تا ہم اس کے باوجود اگر کوئی کمی یا غلطی رہ جائے تو قار ئین سے النماس ہے کہ اس بابت مطلع فر مائیں ، ان شاء اللہ ایجا بی طریق سے آئی ہر تنقید کو سے النماس ہے کہ اس بابت مطلع فر مائیں ، ان شاء اللہ ایجا بی طریق سے آئی ہر تنقید کو سرآ تکھوں پر رکھا جائے گا۔

محدفهد حارث دبئ ،متحده عرب امارات ۴۰ ستمبر ۲۰۱۹ ء بمطابق ۴۰ محرم الحرام ۱۳۴۱ ہجری

#### 

## وضرت امير معاويه رفاين اوريزيد كى ولى عهدى

#### ( حضرت مولا ناحسین احمد مدنی مرحوم ومغفور کا ایک انهم مکتوب )

مولا نا مرحوم کا بید مکتوب گرامی ان کے مجموعہ مکتوبات جلدا ول میں شائع ہو چکا ہے۔ ©اس میں آپ نے ان اسباب پرمختصرر وشنی ڈالی ہے۔ جویزید کو ولی عہد بنائے جانے کا باعث ہوئے تھے۔

عام مورخین اور حال کے واعظین ومقررین حضرات سیدنا حضرت حسین ولای کی مظلو مانہ شہادت کو بیان کرتے وقت یزید کی ولی عہدی کو بھی درمیان میں لے آتے ہیں اور شہادت کی کڑی اس سے ملاتے ہیں۔ایسے حضرات ہی کے غور وفکر کے لیے ہم بیار شادات رحیق میں شائع کرر ہے ہیں۔

ا ینے سوالات © کا جواب بغور پڑھیے۔

(مقدمه اولی) صحابه کرام شَائِیْمُ کی شان میں جو آیات وارد ہیں وہ قطعی ہیں، جو

\_ T 2 T \_ T 7 T D 1

<sup>©</sup> حضرت امیرمعاویہ رہائی کا بیغل کیا غیر مستحسن نہیں ہے کہ انہوں نے یزید جیسے فاسق و فاجر کوخلافت کے لیے نامز دفر مایا۔

ا حادیث صحیحہ ان کے متعلق وار دہیں۔ وہ اگر چینظنی ہیں مگر ان کی اسانیداس قدر قوی ہیں کہ تواریخ کی روایات ان کے سامنے ہیچ ہیں۔ اس لیے اگر کسی تاریخی روایت میں اور آیات وا حادیث صحیحہ میں تعارض واقع ہوگا تو تواریخ کو غلط کہنا ضروری ہے۔

(مقدمه ثانیه) حضرت امیر معاویه طلقهٔ کی شان میں صحاح میں خصوصی متعدد روایات©موجود ہیں۔

مثلاً جناب رسول الله صَلَّالِيْنَةً كا دعا فرمانا:

اللهماجعلههاديامهديا

''اےاللہ! تواس (معاویہ) کوہدایت یاب اور ہادی بنادے''۔ یا حضرت ابن ﴿ عباس وُلِلمُنَّهُ کا ان کے تفقہ کا اقر ارکر نا وغیرہ ، اس لیے اگر تاریخ کوئی واقعہ ان روایات کے خلاف پیش کرے گی تو تاریخ کی تغلیظ ضرور ہو گی۔ ۞

<sup>©</sup> حضرت معاویه ولینی کی متعلق ان سب روایات کا استقصاء حافظ ابن کثیر وشک نے البدایه والنهایه (ص۱۱۹ ـ ۱۲۵ جلد اول) میں کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب وشک نے بھی ازالۃ الحفاء ص ۲۸ ـ ۷ ۲۸ ـ ۷ میں بعض کا ذکر کیا اور فرمایا ہے ۔وقد استفاض ان النبی منگاتیا میں بعض کا ذکر کیا اور فرمایا ہے ۔وقد استفاض ان النبی منگاتیا مستحتبه و هو لا یستکتب الاعدلا امینا انتھی ۔ حضرت معاویه ولائی کے کا تب وحی ہونے کا ذکر صحیح مسلم وغیرہ کتب احادیث میں موجود ہے۔ (رحیق)

ا صحيح بخارى ص ا ٥٣ جلد اكتاب المناقب \_ ابن تيميه رشال كلص بين :

<sup>&#</sup>x27;'فهذه شهادة الصحابة بفقهه و دینه و الشاهد بالفقه ابن عباس را نظیم ''۔ (منهاج ص ۱۸۵ جلد ۳)

﴿ کیوں؟ اس لیے که 'مورخین کی روایتیں توعمو ماً ہے سرو پا ہوتی ہیں نه راویوں کا پہتہ ہوتا ہے۔ نه ان کی توثیق و تخریج کی خبر ہوتی ہے ، نه اتصال وانقطاع سے بحث ہوتی ہے۔ اور اگر بعض متقد مین نے سند کا التزام بھی کیا ہے۔ توعمو ماً ہر غث و سمین سے اور ارسال وانقطاع سے کام لیا ہے۔ خواہ ابن الاثیر ہوں یا ابن قتیبہ، ابن الی الحدید ہویا ابن سعد''۔ ( مکتوبات مولا ناحسین احمد مدنی ج اص ۲۲۲)

(مقدمہ ثالثہ) صحابہ کرام ٹیکائڈٹم اگر چیمعصوم نہیں ہیں مگر جناب رسول اللہ سکاٹلیٹم کے فیض صحبت سے ان کی روحانی اور قلبی اس قدر اصلاح ہو گئی ہے۔ اور ان کی نسبت باطنیہ اس قدر قوی ہو گئی ہے کہ ما بعد کے اولیاء اللہ سالہا سال کی ریاضتوں سے باطنیہ اس قدر قوی ہو گئی ہے کہ ما بعد کے اولیاء اللہ سالہا سال کی ریاضتوں سے بھی وہاں تک نہیں بہنچ سکے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اجماع امت ہر صحابی کی افضلیت کا بعد والوں پر ہے۔

ا وریمی وجہ ہے کہ ا مام شافعی © ڈٹملٹئے سے جب پوچھا گیا کہ عمر بن عبد العزیز افضل ہیں یا معا و بیہ(ٹنکٹیئم) تو فر ما یا :

''امیر معاویہ کہ گھوڑ ہے کی نتھنوں کی خاک جس پرسوار ہوکر انہوں نے جناب رسول اللہ منگاٹیڈ کے ساتھ جہا دکیا ہے،عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے'۔۔

(مقدمہ رابعہ) معصوموں سے اگر چپہ قصداً گناہ نہیں ہوسکتا مگر غلط نہی سے بسا او قات ان سے بڑے سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ مگریہ گناہ صورۃً ہی گناہ ہے حقیقتاً نہیں ہے۔ حقیقت میں اس کو گناہ نہ کہا جائے گا۔

حضرت موسی علیقیا کا حضرت ہارون وٹائٹی کی داڑھی اور سر پکڑ کر کھینچنا ایک پیغمبر کی اور وہ بھی بڑا بھائی سخت اہانت ہے، جو کہ دوسری جگہ میں کفر بلکہ شدید کفر ہے مگر یہاں گناہ بھی نہیں شار کیا گیا۔

محشر میں حضرت موسیٰ عَلیمِیا کوقبطی کے قبل کرنے کی وجہ سے مقام شفاعت عامہ میں اقدام کرنے کی جھجک ہوگی ۔ مگریہ امراس وفت باعث خوف نہ ہوگا ، حالا نکہ و ہ کا فر

① (البدایه والنهایه ج۸ ص۹۳) میں به قول امام عبدالله ابن المبارک کا قرار دیا گیا ہے۔ (رحیق)

تھا۔ ملک دارالحرب تھا۔ دشمن خدا ورسول کا ہم قوم اور رشتہ دارتھا۔ ظالما نہ طریقہ پر اسرائیلی پرغلبہ کرتا ہوا ستار ہاتھا۔اورحضرت موسیٰ عَلیبًلا نے تن کا ارا دہ بھی نہ کیا تھا اور پھراس کے بعدمعافی مانگ لی اورمعافی دیے دی گئی۔

' قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرْ لِى فَغَفَرَ لَكُ ۖ إِنَّا هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞ قَالَ رَبِّ بِمَا ٱنْعَمْتَ عَلَىٰ فَكَنْ ٱكُونَ ظَهِيْرًا لِلْهُجُرِمِيْنَ ۞ ''۞

مگراس ذنب سے حضرت موسیٰ عَلیبًلا سے استغفار بھی منقول نہیں ۔ حضرت موسىٰ نے الواح كو پننخ ( سجينك ) ديا' وَ ٱلْقَى الْأَلُواحَ ' ْ ۖ كَتَابِ الله کو پچینکنا اور پھروہ کتا ب اللہ جوخو د کو دی گئی جس میں کوئی شبہیں ،کس قدر بڑا گناہ ہے ، مگر حضرت موسیٰ عَلییِّلاً پر کو ئی موا خذ ہ ہیں ہوا۔ یقیناً بیرد ونو ں امور اس غلط ہمی پر مبنی ہیں جو اِن کوحضرت ہارون عَلیَّاِا سے ہوئی تھی۔ اور اس جوش نے بیرسب کچھ کرایا تھا۔ جو عشق خدا وندی نے شرک کی حالت کے مشاہدہ سے پیدا کیا تھا، پیہ جوش اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا، جب کہ طور پرخبر کر دی گئے تھی:

' فَإِنَّا قَدُفَتَنَّا قُوْمَكَ مِنْ بَعْدِ كَ وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ '° ا ورفیطی کافنل عصبیت تسلی پر مبنی تھا۔ اس لیے و ہ خطرنا ک ہوا ، اگرمعصوم غلط فہمی میں مبتلا ہو کر بڑے بڑے امور کا مرتکب ہوسکتا ہے تو غیر معصوم خواہ وہ کتنا ہی بڑی منقبت والا کیوں نہ ہو کیوں نہیں ہوسکتا ، اور اگر اس غلط فہمی کی وجہ سے نبی اور اللہ کی

① بولا اے میرے رب! ہم نے برا کیا اپنی جان کا سوبخش مجھ کو، پھر اس کو بخش دیا۔ بے شک وہی ہے۔ بخشنے والا مہر بان ۔ ( سورۃ قصص:۱۲، ۱۷)

<sup>@</sup> ہم نے تو بچلا ( آ ز ما یا ) دیا تیری قوم کو تیرے پیچھے اور بہکا یا ان کوسامری نے ۔ ( سورۃ طہ )

#### ر امیر معاویة ،اوریزید کی ولی عهدی کارگرای ایس کارگرای کارگری کارگری کارگری کارگری کارگری کارگری کارگری کارگری

ا ہانت اور ہاتھا پائی پرموا خذ ہ نہیں ہوتا تو پھرحضرت علی طلعظیۃ اورصاحبزا دوں سے جنگ وجدال پرکیا موا خذ ہ متر وک نہیں ہوسکتا ؟

اورا گرحضرت موسیٰ کا غصہ بھائی پران کی رشتہ داری اور قرابت قریبہ کی وجہ سے تیز ہوسکتا ہے تو بنی ہاشم ،حضرت علی ڈلاٹئڈ اور صاحبزا دوں پرحضرت معاویہ ڈلاٹئڈ کا غصہ کیوں نہیں تیز ہوسکتا ہر دوا بناءعم (چیا کے بیٹے ) ہی تو ہیں ۔

(مقدمہ خامسہ) ہم فرطِ عقیدت اہل بیت میں آگر ہر دو کے مقامات اور اس زمانہ کے احوال سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔مورخین بھی اس مقام میں اپنے فرائض میں کو تا ہی کر بیٹھے ہیں۔مندرجہ ذیل احوال پرنظر ڈالیس۔

عبدمناف کے ہم بیٹے ہیں ۔عبرشمس ،نوفل ،مطلب ، ہاشم ۔

عبر شمس نے قریش ہی کی لڑی سے کثر ت اولا د حاصل کی ، بنی امیہ پھلے اور
پھو لے اور خاندان میں کثر ت ہوئی۔ ہاشم کے کوئی اولا دکسی مکی عورت سے نہیں ہوئی ،
ایک لڑکا نجار بیعورت سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوا۔ اس کی صغرشی ہی میں ہاشم کا انتقال ہوا۔ لڑکا ننہال میں پرورش پاتا ہے۔ جب بڑا ہوتا ہے تو چپا یعنی عبدالمطلب کہہ کر پکار نے لگتے ہیں۔ اس کا نام شبیۃ الحمد ہے ، مگر اس نام کوکوئی نہیں جا نتا۔ اس لڑکے کی پرورش وغیرہ کا تکفل چپا یعنی مطلب ہی کرتا ہے (یعنی وہ اس زمانہ میں ہر طرح دست پرورش وغیرہ کا اگر چہ ہونہا رہے اور وہ مجدا ورشر افت ِ طبعی اور اخلا تی ایسی رکھتا ہے کہ چپا اور اس کی اولا دنہا یت محبت اور شفقت کرنے لگتے ہیں۔ اور اس کی اخلا تی عظمت اجنبیوں کو بھی گرویدہ بنا تی ہے مگر بیز مانہ فخر بالانساب اور فخر بالاحساب اور فخر

بیلڑ کا ہاشم کی نسل سے ہے ، مگر ماں باہر کی ، اس کے کوئی بھائی حقیقی جو کہ قوت

باز و ہوتا موجود نہیں ۔ مال جس کی وجہ سے عزت اور ناموری پیدا کرتا موجود نہیں ۔اس کیے اس کے لیے عزت کا سامان نہیں ہے۔ ادھراس کے اخلاق جمیلہ لوگوں کو تھیجتے ہیں ۔عوام میں اس کی عزت اور تو قیر ہوتی ہے اس صورت میں ابناءعم کورشک پیدا ہونا طبعی امر ہے ۔ اور ان کو بیہ حسد لوگوں کے سامنے بھی اور اپنے قلب میں بھی حسب رواج ز ما نه و ملک مجبور کرتا ہے کہ اس کوحقارت کی نظر سے دیکھیں اور نہ سب کو ظاہر کریں۔ عبدالمطلب بڑے ہوتے ہیں ، تجارت کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ خواب میں زمزم کو د کیھتے ہیں ،جس کو جرہم قبیلہ نے بند کر کے اس طرح معدوم النشا ن كر ديا تفاكه پية بھى نہيں چلتا تھا ، حالانكه بير كنواں بنى اساعيل عَليَّلاً كا مايہ فخر تھا۔ عبدالمطلب خواب کے اشارہ کے موافق کنواں کھودنا چاہتے ہیں ، ابناءعم مانع ہوتے ہیں ،جس قدر بھی دلائل عقلیہ پیش کی جاتی ہیں ۔سب اس رشک اور ظاہری قوت کے سامنے بیکار ہوجاتی ہیں۔قلت عدد اورضعف بالرجال آخر کارنا کامی کا منہ دکھاتی ہے ( آخرتو اس دنیامیں ہمیشہ قوت ہی سے لو ہا منوا یا گیا ہے۔ تہذیب اور تدن ،عقل اور ا نسانیت کا مدعی یورپ آج کیا کرر ہاہے ) اس زمانہ میں تو اس قوت کا بت جس قدر

عبدالمطلب مجبور ہوکر خداوند کریم سے نذر کرتے ہیں کہ اگر میرے اس قدر اولا د ہوجائے جو کہ ان رقباء وحساد کا مقابلے کرے تو میں ایک بیٹے کو تیرے واسطے ذیح کر دوں گا۔ اپنی اس قوت کے لیے ہر بڑے خاندان میں متعدد شادیاں کرتے ہیں۔ خداوند کریم اپنے فضل سے ان متعدد از واج سے بہت ہی اولا د ذکوروا ناث دیتا ہے۔ خداوند کریم اپنے جوان ہوجاتے ہیں ، متعدد داما د ہوجاتے ہیں ، خاندانوں میں مصاہرت کی وجہ سے قوی رشتہ داری قائم ہوجاتی ہے اب بارہ نوجوان قوی ہیکل بیٹوں کو لے کر

رنگ لا تا کوئی تعجب خیزتہیں ۔

زمزم کھودنا چاہتے ہیں۔ پھروہی ابناء عم مانع آتے ہیں۔ گراب عبدالمطلب تن تنہا نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ جان ثار دیو توت تو ی ہیکل جوان جیٹے ہیں۔ جو شخص سامنے آئے اس کوموت کا پیالہ بلانے کے لیے تیار ہیں ایک ایک نفر سوسو کا مقابلہ کرنے میں کوتا ہی نہیں کرتا، ہمدر دبہت سے پیدا ہو چکے ہیں۔ عبدالمطلب کی عظمت کا سکہ بیٹھ چکا ہے۔ بالآ خرعبدالمطلب اپنے بیٹوں وغیرہ کی امداد سے کنواں کھود ڈالتے ہیں۔ اور ابناء عم کوسخت ناکا می اور عاجزی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے کئویں کے ظاہر ہوجانے اور پرانی ابناء عم کوسخت ناکا می اور عاجزی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے کئویں کے ظاہر ہوجانے اور پرانی نشانیوں کے ہویدا ہونے سے عبدالمطلب کی عزت اور ناموری کو چار چاندلگ جاتے ہیں، سقایۃ الحاج ان ہی کا حصہ ہوتا ہے، جس سے تمام عرب اور تجاج وعمار میں ان کا بیش، سقایۃ الحاج ان ہی کا حصہ ہوتا ہے، جس سے تمام عرب اور تجاج وعمار میں ان کا بیش وقار قائم ہوجاتا ہے۔

مگریہ وقارِاخلاقی سے دور ہیں۔انصاف پیندعقل مندلوگ اس کی ضرور قدر کرتے ہیں۔مگر ظاہرین اشخاص جن کی ہرز مانہ اور بالخصوص اس ز مانہ اور اس شہراور ملک میں اکثریت ہے وہ ما دی ہی برتری کے پجاری ہیں جو کہ ابناءعم یعنی بنی امیہ میں ہی ہے۔

پھر جناب رسول اللہ سُلُیْا کا ظہور بنی ہاشم میں ہوتا ہے۔ اور بنی المطلب پر ہوتا ہے۔ اس کے بیان کی حاجت نہیں بالآخر خیف بنی کنانہ میں ہر قبیلوں کو تین سال تک قید اور ان کو اپریشن کی مصائب جھیلنی پڑتی ہے۔ ابناءعم کی مادی طافت میں اس قدراضا فہ ہوگیا ہے کہ قبائل عرب اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتے ۔ مگر آسانی طافت بنی ہاشم کے ساتھ ہے۔ بالآخر سلح اور نان کو اپریشن کو فیل کرنے کی نوبت آتی ہے۔ تا ہم نہ ان کی قلبی آتش رشک میں کمی آتی ہے اور نہ ان کی مادی طافت میں ۔

جناب رسول الله مَثَالِثَيْرًا حسن تدبيرعمل ميں لاتے ہیں ، ان صاحب زا ديوں كو

#### 

جن کو ابولہب نے اپنے بیٹوں سے طلاق دلوا دی ہے۔ حضرت عثمان رہا ہے بیکہ درجس سے بنی دیگر سے اور تیسری کی ابوالعاص بن الربیع رہا ہے گئے سے شادی کر دیتے ہیں۔ جس سے بنی امید کی طاقت میں نیز ان کی رشک کی آگ میں کمی کی قوی امید ہے۔ پھر حضرت معاویہ رہا ہے گئے کی حقیق بہن حضرت ام حبیبہ رہا ہے ان کے بیوہ ہوجانے پر حبشہ میں نجاشی معاویہ وہائے گئے کی صفیان وہائے گئے کو جب پہنچی سے توان کی حمیت اور غضب کی آگ ایک درجہ تک ضرور ٹھنڈی پڑتی ہے۔ اوروہ کہنے ہیں کے ایک درجہ تک ضرور ٹھنڈی پڑتی ہے۔ اوروہ کہنے ہیں کہ

'' و ہ لینی جنا ب محمد رسول الله سَتَّاتِیْنِمِ اس کے اہل ہیں''۔

(جناب رسول الله منگائیم کے تعدد ازواج کا سلسلہ متعدد حکمتیں رکھتا ہے۔جس میں سے ایک بڑی حکمت ریم بھی ہے جن کو سیاسی مصلحت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور غالباً یہی وجہ ہے کہ آپ کی ازواج میں کوئی ہاشمیہ یا مطلبیہ یا انصار ریم عورت نہیں یائی جاتی۔ کیونکہ ریم قبائل تو آپ کے جان نثار © پہلے ہی سے تھے۔ ان سے علائق مودت

ایہ جانثاری خاندانی حمیت کے سبب تھی نا کہ اسلام کے جذبۂ اخوت کے سبب کی روایات سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ خود بنو ہاشم میں سے کئی اصحاب آپ سُلُٹینِم کی دعوت کے سخت ترین دشمن سے جن میں نے کئی اصحاب آپ سُلُٹینِم کی دعوت کے سخت ترین دشمن سے جن میں نبی سُلُٹینِم کا سگا جی ابولہب اور فتح مکہ کے موقع پر اسلام لانے والے جی زاد بھائی سیدنا ابوسفیان ڈاٹیئی بن الحارث بن عبد المطلب بھی شامل شھے۔ نبی سُلُٹینِم نے ہجرت سے پہلے تیرہ سال مکہ معظمہ میں تبلیغ وین کی تھی۔ اس عرصہ میں ہاشمی خاندان میں صرف تین بالغ اشخاص یعنی دومر داور ایک خاتون آبائی مذہب ترک کرکے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔

ان تین اشخاص کے برخلاف بنوامیہ میں سے دس بالغ اشخاص نے ابتدائے ظہور اسلام میں اسلام قبول کر کے اول ایمان میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا تھا۔ بنو ہاشم کے تین افراد میں سید ناحمزہ ،سید نا جعفر بن ابی طالب اور سیدہ ام الفضل زوجہ سید نا عباس بن عبد المطلب شامل تھے جبکہ بنوامیہ کے دس افراد میں ایمان لانے والوں میں سید نا عثمان ،سید نا ابوحذیفہ بن عتبہ ،سید نا خالد بن سعید بن العاص ،سید ناعمر و بن سعید ،سید نا عبد اللہ بن العاص ،سید نا ابوحذیفہ بن عتبہ ،سید نا خالد بن سعید بن العاص ،سید ناعمر و بن سعید ،سید نا عبد میں میں میں میں حبیب ،ام المومنین ام حبیبہ بنت ابوسفیان ،سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط اور والدہ ڈی گئر عیسی بن کریز اموی شامل تھے۔ (محمد فہد حارث)

ونصرت قائم کرنے اوران کی آتش حسد کو بچھانے کی ضرورت ہی نہیں)

آسانی نفرت نے بالآ خرتمام بنی اعمام کوآپ کے سامنے سر جھکانے اور بنی ہاشم کا لو ہا مانے پر مجبور کیا۔ گرتا ہم ان کی مادی طاقت کم نہیں ہوئی۔ حدیبیہ کے میدان میں صلح کا پیغام دینے کے لیے حضرت عثمان ڈھاٹیڈ کا انتخاب اسی بنا پرعمل میں لا یا گیا۔ جس کی تصرح خود جناب رسول اللہ مگاٹیڈ کا نے فرمائی۔ اور یہی ہوا بھی کہ جب حضرت عثمان ڈھاٹیڈ قریش کے مجمع میں پہنچتے ہیں ، تو بنی عبد شمس ، اور بنی امیدان کے دائیں اور بائیں آکران کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اور انتہائی عزت کرتے ہیں۔ مخالفین اسلام جومسلمانوں کے قتل اور تو ہین کے انتہائی پیاسے تھے۔ ان کو گزند نہیں پہنچا سکتے۔

فتح مکہ میں حضرت عباس ڈلاٹیڈ کی مبارک سعی اور جناب رسول اللہ سکاٹیڈیم کی حسن تدبیر رنگ لاتی ہے اور ابوسفیان مسلمان ہو کروہ عزت ظاہری بھی حاصل کر لیتے ہیں ، جس سے ان کا اور ان کے خاندان بنی امیہ کا سرتمام قریش میں اونچا ہو جاتا ہے۔ آپ شکل ٹائیڈ میں بیکلمات فرمادیتے ہیں:

''من دخل دار ابی سفیان فهو امن '' ۔

''جوا بوسفیان کے گھر میں داخل ہو گیا امن پا گیا''۔ ابوسفیان کوسفیر بنا کر بھیجا جاتا ہے۔

خلاصہ بیہ کہ بنی امیہ اگر چیہ سرجھکانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مگر ان کا وقار برباد نہیں کیا گیا بلکہ زندہ ہی رکھا گیا۔ حضرت ام حبیبہ ڈاٹٹٹٹا کے یہاں حضرت معاویہ اور حضرت ابوسفیان ڈاٹٹٹٹٹا کا آنا جانا اور جناب رسول اللہ مُٹاٹٹٹٹٹا اور بعد کے خلفاء کا احتر ام قائم ودائم ہے۔ اس رشتہ کی بنا پر حضرت معاویہ ڈاٹٹٹٹا حضرت فاطمہ ڈاٹٹٹٹا کے ماموں اور صاحبزا دوں حضرت حسین وحسن ڈاٹٹٹٹا کے نانا مانے جاتے ہیں۔

#### رو امیرمعاویهٔ ،اوریزید کی ولی عهدی کارگری ک

الغرض یہ خاندان نہ تو اس قدر اجنبی ہے جتنا ہم شبھتے ہیں اور نہ اس قدر گرا ہوا ہے جتنا اہل تاریخ اور ابناء زمان ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت عثان وٹائیڈ کے زمانہ خلافت میں ان کی پالیسی صلہ رحمی کی اس قدر زور پکڑتی ہے کہ بنی امیہ تقریباً کامل عروج مادی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور بنی امیہ کا جذبہ اعتلاء اور قوت اس قدر زور پکڑلیتا ہے کہ وہ گمان کرنے لیتے ہیں کہ مسلمان کا اقتد اراور تحفظ اب صرف بنی امیہ ہی کر سکتے ہیں۔ گمان کرنے لیتے ہیں کہ مسلمان کا اقتد اراور تحفظ اب صرف بنی امیہ ہی کر سکتے ہیں۔ اسی درمیان میں واقعہ شہادت حضرت عثمان وٹائیڈ پیش آگیا۔ اہل فتنہ کے سردار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے رہیب ہیں۔ مجمد بن ابی بکر الصدیق وٹائیڈ جن کی وجہ سے یہ فتنہ پیش آیا۔ ان کی پرورش حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمائی تھی۔ اور ان کی والدہ ما جدہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نکاح میں تھیں۔ باوجود یکہ حضرت علی وٹائیڈ اور ان کے صاحبزادے اور دیگر اہل بیت وٹائیڈ اس فتنہ سے بالکل علیحدہ شے۔ اور حضرت عثمان وٹائیڈ کے سراسر حامی شھے۔

مگر مصالح وقتیہ وغیرہ کی وجہ سے نہ اہل فتنہ کو دفع کر سکے نہ اس کے بعد اپنے
اقتد ار اور بیعت کے بعد اہل فتنہ سے قصاص لے سکے۔ اس پر یہ عقیدہ حضرت
معاویہ رہا ہی ہوجا نامستعبد نہیں ہے کہ نظام خلافت جو کہ ما دی قوت کا بہت زیادہ
متاج ہے بنی ہاشم سے نہیں ہوسکتا۔ وہ اگر چہ تقو کی اور صلاحیت کی حیثیت سے بہت بلند
ہیں۔ مگر ما دی اور حسن تد بیری میں اعلی قابلیت نہیں رکھتے۔ اس کے لیے غزوہ جمل اور
غزوہ نہروان وغیرہ ان کے نز دیک بہت بڑے شہود عدل ہیں کہ حضرت علی کرم الله
و جہہ اپنے ہی لوگوں کو بھی سنجال نہیں سکتے۔

خلاصہ بیہ ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رہائٹۂ کا نظریہ بیہ ہے کہ خلافت اور نظام

اسلامی برقر ارر کھنے اور ترقی دینے کے لیے مادی © طاقت اولین شرط ہے۔ © اور اس میں آج صرف بنی امیہ تمام قریش میں واحد مرکز ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور بنی ہاشم اور دیگر مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ اس کے یعنی خلافت اسلامیہ کے لیے اولین شرط تقوی اور خدا ترسی ہے۔ اور اس کے واحد مرکز بنی ہاشم اور بالخصوص حضرت علی مرکز دیک حضرت معاویہ والی نظریہ کے اور جمہور اسلام بھی یہی رائے رکھتے تھے مگر حضرت معاویہ والی شریع کے اور جمہور اسلام بھی یہی رائے رکھتے تھے مگر حضرت معاویہ والی شریع کے الیکل غلط بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ©

بہر حال صفین کا نا گوار وا قعہ پیش آیا اور آخر میں حضرت علی کرم اللہ و جہہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن ڈلاٹئڈ کے سلح اور شرا کط کی نوبت آئی ۔جس میں ایک شہادت کے بعد حضرت امام حسن ڈلاٹئڈ کے بعد امام حسن ڈلاٹئڈ خلیفہ ہوں گے۔ شرط بہ بھی ® تھی کہ حضرت معاویہ ڈلاٹئڈ کے بعد امام حسن ڈلاٹئڈ خلیفہ ہوں گے۔

① ہمارے خیال میں مولا ناسے یہاں تسامح ہوا ہے، سیدنا معاویہ رہاٹیؤ کا سیدناعلی رہاٹیؤ سے نزاع قصاص عثمان رہائیؤ کی بابت تھا ، نہ کہ امرِ خلافت سے متعلق۔ اسی بات کی وضاحت جملہ مؤرخین کرتے آئے ہیں، یہاں تک کہ البدایہ والنہایہ میں صاف مذکور ہے کہ

سید نامعا و بیہ رٹاٹیئڑنے نے سید ناعلی ڈلٹیئڑ کی بابت فر ما یا کہ ہم ان کی خلافت کرنے میں پہل کریں گےا گروہ قاتلینِ عثمان ٹلٹیئڑ سے ازخود قصاص لیں یا پھران کو ہمار ہے حوالے کردیں۔

سیدنا معاویه و و و و و انتخاص مولانا کا پیش کرده مؤقف یزیدگی ولایت عهد سے متعلق زیاده مناسبت رکھتا ہے۔ یزیدگی نامزدگی کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سیدنا معاویه و و تعلیم کے نزدیک بنوا میہ میں قائدانه صلاحیتیں بہنسبت دیگرخا ندانِ قریش کے نہ صرف زیادہ بہتر طور پرموجود تھیں بلکہ خود بنوا میہ جو کہ اس وقت تک ایک نہایت مضبوط خاندان بن کر ابھر چکا تھا، کسی غیراموی کی قیادت پرمشکل سے ہی رضا مند ہوتا اور ایسا کرنے کے نتیج میں اندیشہ تھا کہ امت میں پھرسے خانہ جنگی کا فتنہ سرا ٹھالیتا۔ (محمد فہد حارث)

۞ ، ۞ ، ۞ مولا نا ﷺ کے اس نظریے کو مدلل طور پر مورخ ابن خلدون نے بیان کیا ہے۔ ( مقد مہ ابن خلدون ص ۲۰۲،۲۰۵ طبع مصطفیٰ محرمصر ) ( رحیق )

@فتح الباری ص ۵۵۳ جلد ۲ (کتاب الفتن )طبع دہلی کے علاوہ تاریخوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ (رحیق) اب اس کے بعد بعض مورخین کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن ولائیڈ کوز ہر دیا گیا۔
جس میں اندرونی سازش © حضرت امیر معاویہ ولائیڈ کی تھی۔ مگر اس کے لیے کوئی مستند
ثبوت نہیں ہے اور نہ بیامر اِن نصوص کے موافق ہے جو صحابہ کرام وٹکائیڈ کے متعلق قر آن
اورا جا دیث صحیحہ میں وار دہیں۔ یا خود حضرت معاویہ ولائیڈ کے متعلق وار دہیں۔
اس لیے اگر زہر کا واقعہ ثابت بھی ہو جائے تو حضرت معاویہ وٹلائیڈ کی سازش
یقیناً غلط اور بے بنیا دہے۔ ©

دوسرا واقعہ بیہ بیان کیا جاتا ہے کہ یزید کی خلافت کے لیے حضرت معاویہ وٹاٹیڈ نے کوشش فرمائی اور اس کو نامز د کیا۔ اور لوگوں سے بیعت کا سامان کیا اور اسی امر کو آپ بوچھ رہے ہیں۔ تواس میں مندرجہ ذیل امور قابل لحاظ ہیں:

(الف) اس کے متعلق آیا ایسی مستند تاریخی روایات موجود ہیں جن کوان روایات صحیحہ اور نصوص قر آنیہ کے مقابل لایا جاسکے۔ جو کہ علوشان صحابہ کرام ڈیکائڈ ٹی پر دلالت کرتی ہیں۔ بیسی ہیں۔ اس لیے کیوں نہ کہا جائے کہ خود حضرت معاویہ ڈیکاٹڈ نے ایسانہیں کیا بلکہ خود پزیداوراس کے اعوان نے اس کے لیے کوش معاویہ ڈیکاٹڈ نے ایسانہیں کیا بلکہ خود پزیداوراس کے اعوان نے اس کے لیے کوش

<sup>©</sup> حافظ ابن کثیر رَمُّالِیْہُ (البدایہ ص ۴۴ جلد ۸) اور امام ابن تیمیه رَمُّالِیْہُ (منہاج ص ۴۵ ۲۴ جلد ۲)
نے بھی زہر کے حضرت معاویہ رُمُالِیْہُ (یا یزید) کی طرف اس انتساب کوغلط قرار دیا ہے۔ جیرت ہے کہ خود حضرت حسن رُمُالِیُہُ نے بعض کے پوچھنے کے باوجود کچھ بتا یانہیں پھر معلوم نہیں افسانہ کہاں سے آگیا۔ اصل یہ ہے کہا گریہ درست ہے تو یہ کاروائی بھی اسی سبائی گروہ کی ہے جس نے باقی اکا برصحابہ رُمُالَیْہُ کو شہید کیا۔اوران کو باہم لڑاتے رہے۔ (رحیق)

<sup>©</sup> درست بات تو یہی ہے کہ سیدنا حسن رٹاٹیڈ کو زہر دینے کا واقعہ کسی مستنداور شیحے روایت سے ثابت ہی نہیں۔ آپ رٹاٹیڈ کی وفات طبعی تھی۔ ہم اپنی دیگر تحاریر میں اس متعلق تفصیل سے کلام لے کرآئے ہیں۔ دلچیسی رکھنے والے حضرات حارث پبلی کیشنز سے شائع ہونے والی کتب''سیدنا معاویہ رٹاٹیڈ کی سیاسی زندگی''اور'' فضائل صحابہ رٹائڈڈ واہل بیت''اور'' مسائل ووا قعات محرم الحرام'' کی طرف مراجعت کریں۔ ان کتب کے حواشی میں اس موضوع سے متعلق تفصیلی وشفی بخش کلام موجود ہے۔ (محمد فہد حارث)

#### 

کی (بیلوگ متقی © نه نتھے اور ملوکیت پیند نتھے ) عام مسلمان اور بالخصوص اہل حجاز اس کے خلاف نتھے۔

( ب ) اگر بالفرض تسلیم بھی کرلیا جائے کہ حضرت امیر معاویہ رٹائیڈ کی خوا ہش یاسعی اس کے لیے ⊕ ہوئی تھی تو جب کہ حسب شرو ط صلح حضرت اما م حسن رٹائیڈ کی خلافت نہیں

© یزید بن معاویہ ڈلائیڈ کے متقی نہ ہونے سے متعلق تاریخی شوا ہدموجو دنہیں۔ بلکہ سیح السندروایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یزید بن معاویہ ڈللٹ اپنے دور یعنی خیر القرون کے لوگوں کی طرح ایک صالح شخص تھا جونما زروز ہے کا پابند، جہا دمیں مشغول اور فقہ وسنت کے مسائل پر گفتگو کرنے والا تھا۔ امام احمد بن یحیلی البلاذری اپنے استادامام مدائنی سے نقل کرتے ہیں کہ جب مکہ میں سیرنا عبداللہ بن عباس ڈلٹیڈ کی وفات کی خبر لے کرآیا تو انہوں نے سیرنا معاویہ ڈلٹیڈ کی وفات کی خبر لے کرآیا تو انہوں نے سیرنا معاویہ ڈلٹیڈ کے لئے دعائے مغفرت کی اوریزید کی توصیف کرتے ہوئے فرمایا:

ان ابنه يزيد لمن صالحي اهله فالزمو امجالسكم و اعطو ابيعتكم

ان کا بیٹا یزیدا پنے خاندان کے نیکو کا رول میں سے ہے۔ پس تم لوگ اپنی اپنی جگہ ٹکے رہوا ور بیعت کرلو۔ (انساب الاشراف للبلاذری جلد ۵ صفحہ ۳۰ سو اسنادہ حسن لذاتہ)

اسی طرح یزید سے متعلق سیدنا عبداللہ بن جعفر طالبیّا کا بیقول بھی قابلِ تو جہ ہے:

''تلوموننی علی حسن الرای فی هذا (یعنی یزید)'' (البدایه والنهایه جلد ۸ صفحه ۲۲)

''لینی تم اس شخص (یزید) کے بارے میں میری عمدہ دائے پر مجھے کیونکر ملامت کر سکتے ہو؟''
تاریخ میں ایسی بھی کوئی ثابت شہادت نہیں ملتی جس سے بیہ معلوم ہوتا ہو کہ یزید کی ولی عہدی کی تخریک میں تحریک میں خوداس کا یا اس کے اعوان وانصار کا ہاتھ تھا۔ یزید کی ولی عہدی کی تاریخ صحابہ کرام کی تجویز کردہ تھی اورانہیں کے مشورے پر عمل میں لائی گئتھی۔ (مجمد فہد حارث)

🗨 مورخ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ

ولی عہدی کے جواز پر صحابہ ٹھ کٹائٹم کا اجماع ہو گیا تھا۔انھم متفقون علی صحة هذه العهد عارفون بمشرو عیته و الاجماع حجت و ان عهد الی ابیه او ابنه اھ۔اس کے بعد حضرت معاویہ ٹھ ٹھٹئ کے یزید کو ولی عہد بنانے کے متعلق طویل بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

و حضور اکابر الصحابة لذلک و سکوتھ عند دلیل علی عدم الریب فیہ اگخ (مقدمہ ابن خلدون ص ۲۲۰) حافظ ابن کثیر مٹالٹ نے جو کچھ لکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چند کے سواسب صحابہ رٹنا کٹیٹے نے برید کی ولی عہدی تسلیم کر لی تھی۔ (البدایہ ص ۷۵۔ ۸۰ جلد ۸) ہوسکتی تھی ، کیونکہ ان کی و فات ہو چکی تھی ۔ تو پھر اب ان عہو دومواثیق کی رعایت
باقی ہی نہیں رہی تھی جو کہ بحیثیت صلح ضروری تھیں ۔ اب اپنے اجتہا داور رائے پر
عمل کرنا رہ گیا تھا ، ان کی وہ رائے کہ مستحق خلافت وہ شخص قریشی ہوسکتا ہے جس
میں مادی قوت اور حسن تدبیر ہواور بیامر آج بنی امیہ میں عموماً اور بزید میں
خصوصاً موجود ہے ۔ یزید کو متعدد معارک جہاد میں بھینے اور جزائر بحر ابیض اور
بلاد ہائے ایشیائے کو چک کے فتح کرنے حتی کہ خود استبول © (قسطنطنیہ) پر بڑی
بڑی افواج سے حملہ کرنے وغیرہ میں آزمایا جاچکا تھا۔

تاریخ شاہد ہے کہ معارک عظیمہ میں یزید نے کارہائے نمایاں انجام دیئے تھے۔ اس کے فسق وفجور ® کا علانیہ ظہور اِن کے سامنے نہ ہوا تھا۔ اور خفیہ جو بد

© قسطنطنیه کا بیغزوه ۹ م ه یا ۵ ه میں مواراس میں بڑے بڑے صحابہ ٹی انٹی شریک سے راور پر بیان میں تھا۔ اسی غزوه کے متعلق آنحضرت منگائی آغیر نے پیش گوئی فرمائی تھی:"اول جیش من التی یغزون مدینة قیصر مغفور لهم" (صحیح بخاری ص ۱۰ م جلد اطبع اصح المطابع دهلی) فتح الباری میں ہے: فی هذا الحدیث منقبة لمعاویة لانه اول من غزا البحر و منقبة لولده یزید لانه اول من غزا مدینة قیصر (ص ۹۲ جلد ۳)

﴿ يزيد كے نسن و فجور كامعاملہ زيادہ افسانوى سبائى معلوم ہوتا ہے۔ حافظ ابن كثیر رٹماللہ نے بہت كی مخدوش وغیر مخدوش حكایات ذكر كرنے كے بعد يوں لكھاہے كہ

وقد كان يزيد فيه خصال محمودة من الكرم والحلم والفصاحة والشعر والشجاعة وحسن الرائع في الملك وكان ذاجمال حسن المعاشرة وكان فيه ايضا اقبال على الشهوات وترك بعض الصلوات لبعض الاوقات وامامتها في غالب الاوقات (البرايش ١٣٠٠ ج٨)

لیکن اس کے ترک صلاق کی روایت کوئی نقل نہیں کی بلکہ اس کے خلاف حضرت محمد بن الحنفیہ رشال ابن علی المرتضی مٹائیڈ کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب ان کے سامنے یزید کے ترک صلاق و شرب خمر وغیرہ کا ذکر چھڑا تو انہوں نے یزید کی صفائی دیتے ہوئے فرمایا: ما رایت منه ما تذکرون و قد حضرته و اقمت عندہ فرایته مواظباعلی الصلوق متحریاً للخیر لیسال عن انفقه ملاز ماللسنة الخ (البدایہ ۲۳۲ جلد ۸) مواظباعلی الصلوق متحریاً للخیر لیسال عن انفقه ملاز ماللسنة الخ (البدایہ ۲۳۲ جلد ۸) کہ میں نے تواس میں یہ بات نہیں دیکھی۔ میں اس کے یہاں جاکر گھر ابھی ہوں وہ نماز کا یابند، خیر ==>

اعمالیاں وہ کرتا تھا اس کی ان کو اطلاع نہ تھی ، ایک وہ شخص جو کہ فقیہ فی الاسلام ہے حسب دعواتِ مستجابہ ہادی اور مہدی ہے۔ ﴿ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِلَّاءُ عَلَى الْكُفَّادِ رُحَمَاءُ كَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَعُوْنَ فَضُلًا مِنَ اللهِ وَرِضُوانًا ﴾ ۞ کا مصدا ق ﴿ وَلَكِنَّ اللّٰهَ كَبُنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَعُوْنَ فَضُلًا مِنَ اللهِ وَرِضُوانًا ﴾ ۞ کا مصدا ق ﴿ وَلَكِنَّ اللّٰهُ كَبُنَهُمْ الْكِنْدُ وَلَكِنَّ اللّٰهُ وَرَضُوانًا ﴾ ۞ کا مضدا ق ﴿ وَلَكِنَّ اللّٰهُ وَرَضُوانًا ﴾ ۞ کا مظہر ﴿ كُنْتُهُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ وَالْعِصْيَانَ ﴾ كا مظہر ﴿ كُنْتُهُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾

اور''اصحابی کالنجوم'' الحدیث''الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا'' وغیره احادیث و آیات کا مورد ہے، کیا وہ کسی مجاہر بالفسق والعصیا ن کو عالم اسلام کی رقاب اور اموال وغیرہ کا ذیمہ دارکرسکتا ہے۔

بخاری نثریف کی بعض روایات سے پچھاس نامزدگی کے اشارات معلوم ہوتے ہیں ،مگر ان میں تصریح نہیں ہے ۔ صرف رغبت اور پراپیگنڈ ہ معلوم ہوتا ہے ، پھر یہ بھی تصریح نہیں ہے کہ یہ پراپیگنڈ ہ حضرت معاویہ ڈلاٹیڈ کے امراورا طلاع سے ہور ہاہے۔ تصریح نہیں ہے کہ یہ پراپیگنڈ ہ حضرت معاویہ ڈلاٹیڈ کے امراورا طلاع سے ہور ہاہے۔ (ج) اگر بالفرض بیامورتسلیم بھی کر لیے جائیں تو غایۃ ما فی الباب ایک خطا کا ارتکاب معلوم ہوتا ہے جو کہ انسانی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے ۔جس سے کوئی

==> کاطالب، علم کامتلاشی اور متبع سنت تھا۔ پھر ابن کثیر ہی نے ذکر کیا ہے کہ ۵۲ھ کے غزوہ قسطنطنیہ جس میں یزید امیر فوج تھا۔ (البدایہ ۹۵ جلد ۸) حضرت حسین والٹیڈ بھی اس میں شامل تھے۔ (البدایہ ص ۱۵۱ جلد ۸) پھریزید ہی نے اس غزوے میں انتقال کرنے والے حضرت ابوایوب انصاری کے جنازہ کی (حسب ان کی وصیت) نماز پڑھائی۔ (البدایہ ۹۵ جلد ۸)

سوال بیہ ہے کہ اگریز بدایساہی فاسق و فاجرتھا توبڑے بڑے اکا بربلکہ حضرت حسین ڈلاٹیڈ تک کیوں اس کے پیچھے نمازیں اداکرتے رہے۔ اس اثناء میں حضرت حسین ڈلاٹیڈ سے یزید کے متعلق کوئی کراہت منقول نہیں۔ اس سلسلے میں امام غزالی کی رائے ابن خلکان اور امام ابوبکر ابن العربی کا فیصلہ (العواصم من القواصم ص ۲۳۲) کا مطالعہ بھی ضروری ہے تاہم معتدل رائے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ہے۔ جسے انہوں نے منہاج السنة ص ۲۳۷۔ ۲۴۷ جلد۲) میں بیان فرمایا ہے (رحیق)

① میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرواور میرے بعدان کونشانہ نہ بناؤ۔

## 

مقرب یا ولی خالی نہیں ہوسکتا۔ نہ صحابہ کرام ڈی گئی ان سے معصوم ہیں۔ اس کمزوری

کا مرکز نہ صرف محبت اولا دہے بلکہ یہ تجربہ اور ظن قوی بھی ہے کہ امت مسلمہ کے

اس وسیج احاطہ کو بجز الیمی قاہر ہستی اور ایسے منتظم اور ما دی قوت والے شخص کے
موجودہ قریش میں سے کوئی سنجال نہیں سکتا تھا۔ بنی ہاشم اور دیگر اشخاص میں

اگر چہ الیمی بے مثال ہستیاں موجود ہیں جو کہ تقوی اور خشیت الہی کے آفتاب ہیں
مگر یہ امر اسے بڑے مہم امر کے لیے کافی نہیں ہے ور نہ سفک د ماءاور اضاعت
اموال اور فساد فی الارض پیدا ہوگا ، اس لیے اہون البلیتین کو اختیار کرنا لازم
ہے۔ ادھر تناخص خانگی بھی رنگ لاتا ہے۔

بہر حال صحابہ کرام ٹئائٹۇ کے متعلق حسن طن جس کے لیے نصوص متعددہ وار دہیں کسی حال میں حجوڑ انہیں جا سکتا۔خودیزید کے متعلق بھی تاریخی روایات مبالغہ اور آپس کے تخالف سے خالی نہیں ہیں۔ واللہ اعلم بالسراء

طهر الله سيوفناعن دماءهم فلنطهر السنتناعن اعراضهم

حضرت على كرم الله وجهه فر ماتے ہيں:

﴿ وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ ﴾ الاية كے مصداق میں اور معاویہ ہیں ،غور

اس تحریر میں طول زیادہ ہو گیا ہے ،مگر ان شاء اللہ بہت سے امور میں مفید ہو گی۔میرے پاس اس وفت کتا بیں نہیں ہیں ۔اپنی ناقص محفوظات اور ناقص علم کی بنا پر عرض کرر ہا ہوں ۔

والسلام ننگ اسلاف حسین احمدغفرله ۲۳ جنوری ۳۳ ج رو امیرمعاویة ،اوریزیدی ولی عهدی کاروسرارخ کوی

### واقعره اور تصویرکادوسرارخ کی

#### ا زقلم مولا نا مطلوب الرحمٰن ندوی نگرا می الفرقان ککھنؤ۔ ستمبراکتو بر ۹۶۲ء

آج سے نصف صدی قبل مولا نا منا ظراحسن گیلا نی کے واقعہ حرہ اور بنوا میہ کے حوالے سے ایک تنقیدی مضمون کے جواب میں مولا نا مطلوب الرحمٰن ندوی نگرامی نے '' تصویر کا دوسرارخ''کے زیرعنوان بنوا میہ کی خدمات پرروشنی ڈالتے ہوئے واقعہ حرہ کے سلسلہ میں وضاحت فرمائی تھی:

وا قعہ حرہ میں بے شک تین دن تک باشندگانِ مدینہ کومصائب کا سامنا رہاا ور یزید کی فوجیں اپنا تسلط قائم کرنے کے لئے سرگرم پیکار رہیں ،لیکن کیا مولا نانے اس پر غور فرمانے کی زحمت گوا رانہیں کہ واقعہ حرہ پیش کیوں آیا ؟

ار بابِ تاریخ لکھتے ہیں کہ ۱۳ ہجری میں اہل مدینہ نے عثان بن محمہ بن ابی سفیان والی ۽ مدینہ کو جو بنوا میہ کی طرف سے مدینہ پر مقرر سخے، عضو معطل بنادیا اور عبداللہ بن حنظلہ کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ بنوا میہ کے افراد کو جو مدینہ میں موجود سخے، ہرطرف سے گھر لیا۔ یہ مروان کے گھر میں محصور ہو گئے۔ ان کی تعدا دحالا نکہ ایک ہزار تھی ،لیکن اہل مدینہ کے جم غفیر کے سامنے یہ ایک ہزار کی جعیت بے حقیقت تھی ۔ یزید کو خبر پہنچائی گئی ،اس نے اہل مدینہ کے اس طرزعمل پرافسوس کیا اور حسرت سے کہا:

ذرین نے اپنی طبیعت میں جس طرح حکومت کرنے کا فیصلہ کیا تھا، (مدینے

کے ) لوگوں نے (اپنے طرزعمل سے ) اس کو بدل دیا۔ پس میں نے بھی اپنی قوم کی نرمی کو شختی سے بدل دیا''۔ © پھرمسلم بن عقبہ کو تھم دیا کہ

'' فوج کے کر مدینہ پہنچیں اور بنوامیہ کو اہل مدینہ کے شدائد سے نجات دلائیں''۔

لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی تا کید کر دی کہ:

ادع القوم ثلاثاً فان اجابوك والافقاتلهم الساقة الماقة الما

انہیں تین مرتبہ کے اورا طاعت کی دعوت دینا ،اگروہ مان جائیں تو بہتر ہے ورنہ پھر جنگ کرنا۔

چرکها:

فان مضت الثلاث فا كفف عن الناس و انظر على بن الحسين فا كف عنه و استوص به خيراً فانه لم يدخل مع الناس و انه قداتاني كتابه ©

''جب تین دن گزرجا ئیں تو جنگ روک دینا۔علی بن حسین رشالتہ کا خیال رکھنا اور ان کی ایذا رسانی سے باز رہنا۔ ان سے اچھی طرح پیش آنا کیونکہ وہ اس معاملہ میں لوگوں کے ساتھ شریک نہیں۔ ان کا خط میر بے پاس آگیا ہے''۔

مسلم بن عقبہ رٹائیڈ فوج لے کر مدینہ روانہ ہوئے۔ اس وفت اہل مدینہ کا جو رویہ بنوامیہ کےمحصورین کے ساتھ تھا ، اس کومورخ ابن اثیر لکھتے ہیں :

٠ تاريخ كامل جلد م صفحه م م \_

<sup>€</sup> حواله مذكوره صفحه ۸ سم\_

<sup>⊕</sup> حواله مذكوره صفحه ۵ سم\_

'' جب اہل مدینہ کومسلم بن عقبہ کے آنے کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے بنوا میہ پر اپنا محاصرہ اور سخت کر دیا اور محصورین سے کہا کہ اللہ کی قشم! ہم تم سے بازنہ رہیں گے، یہاں تک کہتم کو ذلیل کردیں، تمہاری شان وشوکت خاک میں ملادیں اور تمہاری گردنیں اڑا دیں۔ ہاں اگرتم ہم سے بحلف وعدہ کرو کہ ہماری وشمنی نہ کرو گے ، ہمارے ممالک محروسہ پر حملہ آور نہ ہو گے اور ہم سے مقاعلہ نہ کرو گے تو ہم تمہیں یہاں سے نکال

مسلم بن عقبه مدینه پنجے تو اہل مدینه کومخاطب کر کے کہا:

ان اميرالمومنين يزعم انكم الاصل، واني اكره اراقة دمائكم، و اني او جلكم ثلاثاً ، فمن ارعوى و راجع الحق قبلنا منه و انصر فت عنكم ٣ ا میر المومنین آپ لوگول کونٹریف شجھتے ہیں اور میں بھی آپ لوگول کا خون بها نا براسمجهتا ہوں ۔لہذا میں تین دن کی مہلت دیتا ہوں ۔ پس جوا پنے طرز عمل سے باز آ جائے گا اور راہ حق اختیار کرے گا، میں اس سے اس کو قبول كروں گا اور واپس چلا جاؤں گا۔

جب تین دن گزر گئے تومسلم بن عقبہ نے ایک موقع پھر صلح جو ئی کا نکالا اور قبل اس کے کہ مدینہ پرحملہ کریں اہل مدینہ سے پوچھا:

يا اهل المدينة ما تصنعون؟ تسالمون ام تحاربون؟ فقالوا: بل نحارب © ا ہے اہل مدینہ! کیا فیصلہ کیا؟ کیا کرو گے؟ جنگ یا صلح؟ اہل مدینہ نے

تاریخ کامل جلد ۴ صفحه ۵ ۴ \_
 واله مذکوره جلد ۴ صفحه ۲ ۴ \_

جواب دیا: ہم جنگ کریں گے۔ مسلم بن عقبہ نے پھرکھا:

لاتفعلوابل ادخلوافي الطاعة 10

ایبانه کروبلکه اطاعت قبول کرو\_

اہل مدینہ اپنی ضدیر قائم رہے۔ بالآخر جنگ شروع ہوئی اور تین دن تک معرکہ ہوتا رہا۔ بےشک مسلم بن عقبہ رہائیڈ نے اپنا تسلط قائم کرنے کی ہرتد بیر کی ، البتہ عصمتیا ن حرم کی ناموس⊕ کے متعلق مولا نانے جو کچھلکھا ہے اس کے وہی ذیمہ دار ہیں۔ اب حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اس کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے۔ آپ ہی فیصلہ

٠ تاریخ کامل جلد ۴ صفحه ۲ ۴ \_

اس سلسلے میں ایک روایت تو وہ بیان کی جاتی ہے جس کوعلا مہابن الجوزی نے ہشام بن حسان کی سند سے روایت کیا ہے کہ

حرہ کے بعد ہزاروں عورتوں نے بغیر شو ہر کے بچے جنے۔جبکہ بیرروایت سخت باطل ہے کیونکہ ہشام بن حسان کی وفات ۸ ۱۴ ہجری کی ہے اور اس نے حرہ کا موقع نہیں پایا سواس نے بیروا قعہ کس سے سنااس کی کوئی صراحت موجود نہیں جس کہ وجہ سے بیرروایت نا قابل اعتباراور لائقِ ردّ کھہرتی ہے۔اسی طرح امام بیہقی نے مغیرہ بن مقسم الضبی کے حوالے سے دلائل النبوۃ میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ==>

<sup>©</sup> ابو مخنف اور واقدی جیسے غالی رواۃ نے نمک مرچ لگا کر واقعہ حرہ کو خوب بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور الیمانی باتیں اور اتہا مات گھڑے کہ جن کا وقوع حقیقت کی دنیا میں محال اور ناممکن ہے۔ جس طرح واقعہ کر بلاکوان لوگوں نے افسانہ بنادیا، ٹھیک اسی طرح واقعہ حرہ میں بھی ان لوگوں نے اکا ذیب و باطل باتوں کا بہت بڑا حصہ شامل کر دیا جس میں تین دن تک مدینہ کا مباح ہونا، ایک ہزار عور توں کی عصمت دری وغیرہ جیسے بے بنیا دوا قعات شامل ہیں۔ واقعہ حرہ سے متعلق لشکر کشی کی کا روائی میں جو حصمت دری وغیرہ جیسے بے بنیا دوا قعات شامل ہیں ۔ واقعہ حرہ سے متعلق لشکر کشی کی کا روائی میں جو حصوتی باتیں شامل کی گئی ہیں اور جے بعض اہل علم نے بغیر حقیق کے نقل کردیا ہے ، انہیں میں سے ایک مکروہ غلط بیانی ہے بھی ہے کہ اسلامی حکومت کی فوج نے مدینے میں کا روائی کے دوران وہاں کی عور توں کے ساتھ بدکاری کی ۔ یہ بات سراسر کذب بیانی اور بہتان پر مبنی ہے۔ پورے ذخیرہ وور توں یا یہ صحت کو پہنچتی ہو۔

#### ر امیرمعاویهٔ ،اوریزید کی ولی عهدی کاروسرارخ کی دور اور خواد میرارخ کی دوسرارخ کی دوسرار

کریں کہ ان وا قعات کے پیش نظر بالکلیہ بنی امیہ ہی کوقصور وارکھہرا کر ان کے لئے (جن میں بہت سے تابعی ڈملٹۂ اورصحا بی ڈلٹۂ بھی تھے ) غیرشا نستہ الفاظ کا استعال کہاں تک مناسب ہے؟ (مولانا مطلوب الرحمٰن ندوی نگرامی ، نصویر کا دوسرا رخ ،مطبوعہ الفرقان ،کھنؤ ،ستمبروا کتوبر، ۱۹۹۲،صفحہ ۴۴ تا ۴۲)

==> مغیرہ بن مقسم کا گمان ہے کہ مسلم بن عقبہ نے مدینے میں ہزاروں خواتین کی عصمت دری کی۔
سب سے اول تو یہ عرض ہے کہ ابن حجرعسقلانی رٹم للٹے نے طبقات المدلسین میں مغیرہ بن مقسم کو تیسر سے
طقہ میں رکھا ہے (صفحہ ۲۴) جن کی روایات بغیر ساع کی صراحت کے قابلِ قبول نہیں ہوتیں اور اس
روایت میں ساع کی صراحت تو دور کی بات مغیرہ نے بدروایت کس سے سی وہ تک نقل نہیں کیا ہے اور
ظاہر سی بات ہے کہ مغیرہ کی و فات ۲ سا ہجری کی ہے سوان کوخود کو تو واقعہ حرہ کا دور ملانہیں اور کس
سے انہوں نے ہزار عور توں کی عصمت دری کی کہانی سی ہے، اس بابت وہ خود خاموش ہیں سو یہ
روایت بھی اصولِ حدیث کے تحت سخت مجروح قرار پاتی ہے۔ اسی مضمون کی ایک روایت علامہ ابن
حجرعسقلانی نے مصعب بن عبد اللہ الزبیری کی روایت سے الاصابہ جلد ۵ صفحہ ۲۲ میں نقل کی ہے لیکن
اس روایت کے مردود ہونے کو یہ بات کافی ہے کہ مصعب بن عبد اللہ الزبیری کی و فات ۲ ۲۲ ہجری
کی ہے جبکہ حرہ ۱۳ ہجری میں پیش آیا سوان کو حرہ کا زمانہ ملا ہی نہیں۔ لہذا ہے سند ہونے کے سبب یہ
روایت بھی باطل مظہرتی ہے۔

المختصروا قعہ حرہ کے موقع پرشامی کشکر کی طرف سے ہزاروں خواتین کی عصمت دری کی کہانی انہائی لغوا ورغیر ثابت ہے جس کا روایتاً غلط ہونا تو او پر مبر ہن ہو ہی چکا ہے جبکہ درایتاً بھی ہے بات سی صورت قابلِ قبول نہیں ۔ یہی اسلامی افواج جب کفار کی سرز مین میں جہاد کرتے ہوئے فتح پاکر داخل ہوتی ہے تو اس قدر اعلیٰ کر دار کا مظاہرہ کرتی ہے کہ ان کے اخلاق اور حیا کو دیکھ کر ہزاروں کفار اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ رومی و ایرانی عورتیں اپنے گھروں کی حجبت سے ان فاتحین کو دیکھ کر جیرت واستعجاب کے مارے اپنی انگلیاں دانتوں میں دبالیتی ہیں کہ بیکون شہسوار ہیں کہ ان جیسی پری چبرہ عورتوں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے اور یہی ایک چیز ان کے دلوں میں اسلام کی حقانیت کوراشخ کرنے کو کہا کہ ہوجاتی ہے۔

فیاللعجب کہروم و فارس کو فتح کرنے والی یہی فوج جب اپنے نبی مٹاٹیڈیٹر کے دیار میں داخل ہوتو انصار و مہاجرین کے گھروں کی عورتوں کی عصمت دری کی مرتکب گھہرے۔استغفراللّٰدثم استغفراللّٰد۔